

آ تخضرت علی ہے۔ قیامت ہے بل فتنوں کے ظہور کی خبر مختلف انداز میں دی تھی۔ آپ علیہ کا ارشادگرای ہے، جس کا مفہوم کی جو یوں ہے کہ فتنے ہے در پے ظاہر ہوں گے۔ جواہر کی الڑی کا دورا ٹوٹ جائے اوراس کے دانے ہیم گرنے لگیس۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کود کھی رہا ہوں کہ اس طرح گر اوراس کے دانے ہیم گرنے لگیس۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کود کھی رہا ہوں کہ اس طرح گر سے ہیں۔ جس طرح ہارش گرتی ہے۔ دور حاضر میں قادیانی فتنہ، بہائی فتنہ، پرویزی فتنہ (منکر حدیث کا فتنہ )نہ معلوم ہمارے ادگر دکتنے فتنے وہ بھی اسلام کے نام پر بیدا ہورہ ہیں۔ اس وقت میڈیا پر دوشن خیالی اور لبرل ان کے نام پر جس طرح و بنی اقدار کا غذاتی آڑا یا جارہا ہے اور اجتہاد کے نام اپنی ذاتی رائے کو وین بنا کر مسلمانوں کوگراہ کیا جارہا ہے وہ ہمارے کے بہت بردا الیہ ہے۔

حال ہی ہیں ہم دیکھ رہے کہ ٹیلی ویژن کے مختلف تونٹز پر مختلف حسزات اپنے افکار ونظریات کواور اپنی رائے کوئیکچرز کے ذریعہ دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کانام بھی سرفہرست ہے۔

ز برنظر کتا بچه میں ان کے گمراہ کن افکار ونظریات کامختفر خاکہ پیش خدمت ہے۔

عبدالرحمٰن باوا عالمی مبلغ ختم نبوت لندن

## 白白白

نی وی کے دانشور جناب جاوید احمد غامدی صاحب (پی اے آنرز، فلفه) کے نظریات وین اسلام کے مستمہ، متفقد اور إجماعی عقائد و آعمال ہے کس قدر مختلف بیں اور اُن کی راہ اُمت مسلمہ اور علائے اِسلام ہے کتنی اَ لگ اور جدا گانہ ہے۔ اِسے اچھی طرح سجھنے کے لیے ذیل بیں اُن کی تحریروں پر بینی ایک نقابلی جائزہ بیش کیا جاتا ہے جس کے مطالع ہے آپ خود یہ فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ علائے اسلام اور غامدی صاحب بیس سے کون جن پر ہوسکتا ہے؟

جائزہ میں سب سے پہلے قرآن کریم ، پھرسنت نبوی علیہ اور مصاور دین سے متعلقہ دیکراُ مور وغیرہ کی ترتیب پیش نظرر کھی گئی ہے۔

| أعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , | عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إسلامى                                     | متفقه  | غامری صاحب کے عقائد و نظریات        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| The second secon |   | the state of the s | Company of the contract of the contract of |        | (۱) قرآن كاصرف ايك بى قراءت دُرست ب |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | -010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | متواز ادرنج                                | قراءتي | باقى سبةراوتل مجم كافتندين-         |

The Assessment of the Party of the Assessment of

<sup>(</sup>۱) (الف) "ترآن صرف وہی ہے جومصحف میں ثبت ہے اور جے مغرب امرائش، ألجزائر،
لیمیا، تیونس، سوڈ ان وغیرہ) کے چند علاقوں کو چھوڈ کر پوری دُنیا میں اُمتومسلمہ کی عظیم اکثریت اِس وقت تلاوت
کرری ہے۔ بیتلاوت جس قراءت کے مطابق کی جاتی ہے اِس کے سواکوئی دُوسری قراءت نہ قرآن ہے اور نہ اُسے
قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ "(میزان میں ۲۲،۲۵، طبع دوم اُپریل ۲۰۰۲ ولا ہور)

<sup>(</sup>ب) ''میر بالکل تطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قراءت ہے اِس کے علاوہ سب قراء تیں فتن مجم کے بات ہے۔ علاوہ سب قراء تیں فتن مجم کے باتیات ہیں۔'' (میزان ص ۳۳ طبع دوم أپریل ۲۰۰۲ء)

| (۲) "ميزان" قرآن كے ناموں ميں سے كوئى نام بيں ہے۔<br>كوئى نام بيں ہے۔                 |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - Land 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                                         | (٣) قرآن كى متشابه آيات كالجمي أيك واضح                                     |
| (٤١) سورة لفرمدنى ہے۔                                                                 |                                                                             |
| (۵) أمحابُ الاخدود كا واقع بعثت نبوى المعلقة بعثت نبوى المعلقة عند بهت يمل زماني كاب- | (۵) قرآن مین اصحاب الاخدود سے مراو<br>دور نبوی مطابق کے قراش کے فراعند ہیں۔ |

(٢) (الف) "قرآن ميزان ہے۔" (برإن ص١٣٠)

(ب) "الله اللوی انون المحنب بالنعق والمهنوان (النوری ۱۳۰۱)" الله وی به بس نے حق کے ساتھ کتاب الله اللوی انون المحنب بالنعق والمهنوان (النوری ۱۳۵۰)" الله وی به بس خت کے ساتھ کتاب اتاری میں میزان نازل کی ہے۔ "اس آیت میں المهنوان سے پہلے" و "تقیر کے لیے ہے اس لیے المهنوان دوم آپریل ۲۰۰۱و)

(٣) '' يہ بات بى سے ترقیل ہے كہ كم اور متنابہ كو ہم بورے يقين كے ساتھ ايك وُوسرے سے ميزنين كركتے يا متنابهات كا مفہوم بھتے ہے قاصر بیں۔ لوگوں كو يہ غلط بنى ہوئى ہے كہ متنابهات كا مفہوم بھتا ممكن نہيں ہے۔'' (ميزان م ٣٥٠٣ طبع دوم أبر يل ٢٠٠١ء)

(٣) "سورة كافرون كے بعداورابب سے پہلے إس سورة (النمر) كے مقام سے واضح ہے كہ سورة كور كور كافر مرحد يھى اُمّ القرئ مك من رسول الله عليقة كى دعوت كے مرحلة جمرت و براوت من آپ كے ليے ايك عقيم بارت كى حقيت سے نازل موئى ہے۔" (البيان ص١٥٥ مطبوع متبر ١٩٩٨ء)

(۵) "بر رفیل اصحب الاخدود و الناد خات الوقود) (البروج ۴، ۵) قریش کان فراعد کوجنم کی وعید ہے جوسلمانوں کوایمان سے پھیرنے کے لیظم وسم کا بازاد کرم کیے ہوئے تھے۔ اُٹیس بتایا کیا ہے کہ دو اگرا ہی اس تو بازندآ ہے تو دوزخ کی اُس کھائی میں پھینک دیتے جا کیں کے جو ایندهن سے بھری ہوئی ہے۔ " (البیان ص کے المبی حتیر ۱۹۹۸ء)

| ورو والقورو                                 | 41+                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (٢) أبولهب سے ي ارام علقه كاكار في ا        | (١) مورة لبب على أبولبب سے مراوقریش        |
| مرادے۔                                      | کے عام سرواز ہیں۔                          |
| (2) الله تعالى نے أصحاب الفيل ير ايسے       | (2) أمحاب الفيل كوير تدول في بلاك فيس كيا  |
| پرندے مجمع جنہوں نے اُن کو تباہ و برباد کرے | تنا بلکہ وہ قریش کے پھراؤ اور آعری سے بلاک |
| رَ كِي دِيا تَقَارِ                         | ہوئے تھے۔ پرعمے صرف اُن کی لاشوں کو        |
|                                             | كمانے كے ليے آئے۔                          |
| (۸) قرآن سنت سے مقدم ہے۔                    | (۸) سنت قرآن سے مقدم ہے۔                   |
|                                             | (۹) ست مرف أفعال كا نام ہے۔ إس كى          |
| تقريرات (خاموش تائيدين)سب شامل بين ادر      | ابتداء حضرت محمد علي عنين بكد حضرت         |
| وو محد علي عروع موتى ہے۔                    | إبراجيم عليهالسلام سے ہوتی ہے۔             |

<sup>(</sup>۱) قبت بندا آبِی لَهَبِ وَقَبُ "ابولب کے بازوٹوٹ می اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔" (تغییر)
"اوٹوٹ میں ایسی آب کے آخوان و آنسار ہلاک ہوئے اور اُس کی سیاسی قوت فتم ہوگئے۔" (البیان می ۲۲۰
مطبوعہ میں میں اور اُس کے آخوان و آنسار ہلاک ہوئے اور اُس کی سیاسی قوت فتم ہوگئے۔" (البیان می ۲۲۰
مطبوعہ میں میں ۱۹۹۸ء)

(2) "الله تعالی نے ساف وحاصب کے طوفان سے انہیں (اُسحاب الفیل کو) اِس طرح پا مال کیا کہ

کوئی اُن کی لاشیں اُٹھانے والا تدرہا۔ وہ میدان میں پڑی تھیں اور کوشت خور پر ندے انہیں تو چنے اور کھانے کے لیے
اُن پر جمیت رہے تھے ..... آیت کا عمایہ ہے کہ تہاری (قریش کی) عما قصت اگر چدا کی کرور تھی کہتم پہاڑوں
میں نجھے ہوئے انہیں کئر پھر مارر ہے تھے لیکن جب تم نے حوصلہ کیا اور جو پھھتم کر سکتے تھے کر ڈالا تو اللہ نے اپنی
سنت کے مطابق تہاری عدد کی اور ساف وحاصب کا طوفان بھی کر اپنی ایسی شان و کھائی کدا تہیں کھایا ہوا بھوسا بنا
دیا۔" (البیان تغییر سور دُالفیل میں ۱۳۳۰)

(۸) "سنت قرآن کے بعد قبیل بلکے قرآن سے مقدم ہے۔ (میزان ۲۰۰۴ ملیج دوم اپریل ۲۰۰۴ و) (۹) (الف) "سنت کا تعلق تمام ترحملی زندگی ہے ہے بینی وہ چیزیں جوکرنے کی ہیں جلمی نوعیت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے اِس کا دائر وکرنے کے کام ہیں۔" (میزان ص ۱۵ طبع دوم اپریل ۲۰۰۲ و)

| (۱۰) سنتی سینکرول کی تعداد میں ہیں۔  | (١٠) سنت صرف ستاكيس أعمال كانام ہے۔   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (۱۱) جوت کے اعتبارے سنت اور قرآن میں | (۱۱) جوت کے اعتبارے سنت اور قرآن میں  |
| واضح فرق ہے۔ست کے جوت کے لیے تواتر،  | كونى فرق بيس-إن دولون كاجوت إجماع اور |
| إيماع شرط يس_                        | عمل قواتر ہے ہوتا ہے۔                 |

(۹) (ب) "سنت ہماری مراددین إیراجی کی دوردایت ہے جے نی کریم علیہ نے اس کی تحدید و املاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حقیت ہے جاری فر مایا ہے۔" (میزان می المبع دوم ایر بل ۲۰۰۲ء)

(۱۰) الله کا تام کے در یعے سے جودین ہیں طاہوہ بیتے : (۱) الله کا تام کے کراور دائیں ہاتھ سے کھا تا بیتا (۲) طاقت کے موقع پر ' السلام علیم' ' اور اس کا جواب (۳) چھینگ آنے پر '' الجدولاء' اور اس کے جواب شی ' رہے تک اللہ' ' (۳) نومولود کے دائیں کا ان شی اُڈ ان اور با کیں شی اِ قامت (۵) موقیس پست رکھنا (۲) زیرِ ناف شی ' رہے تک اللہ' ' (۳) نومولود کے دائیں کا ان شی اُڈ ان اور با کیں شی اِ قامت (۵) موقیس پست رکھنا (۱۰) تاک، مند کے بال مویڈ منا (۷) یغ می بوئے نافن کا شا (۱۰) تاک، مند اور دائتوں کی مفاتی (۱۱) استجام (۱۲) جیش و نفاس میں زن وشو ہر کے تعلق سے اِجتناب (۱۳) جیش و نفاس کے بعد طلب (۱۳) حسل (۱۳) جیم و تعلق (۱۲) تو قبل (۱۲) مید الفظر (۱۹) عبد الائی اللہ کا نام کے متعلقات (۱۳) تربی الفظر (۱۹) کی متعلقات (۲۳) تربی کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کے متعلقات کی متعلقات (۲۳) تربی کی متعلقات کے متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات (۲۳) کی متعلقات کے متعلقات کی متعلقات کی متعلقات (۲۳) کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کے متعلقات کی متعلقات کے متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کے متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کی متعلقات کے متعلقات کی متعلقات

سنت بی ہاور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ جوت کے اعتبارے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نیس ہے۔' (میزان من المبع دوم أبر بل ۲۰۰۲م)

(۱۱) "سنت مجی ہے اور اس کے بارے میں بید یالک تنظی ہے کہ جوت کے اعتبارے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق میں ہے۔ وہ جس طرح محابہ کے ابتداع اور قولی تواتر سے ملاہے بیداً می طرح اُن کے ابتداع اور عملی تواتر سے کی ہے اور قرآن می کی طرح ہر دَور میں اُست کے ابتداع ہے تا بہت قرار یائی ہے۔" (میزان می اطبی دوم آپریل ۲۰۰۴ء)

| · ·                                                                            | (۱۲) مديث رسول ملك عالي إسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عقا كداوراً عمال تابت موتے بيں۔<br>لاسون سايان مالئي مالئي ترمير مير كي جوائد۔ | عقیدہ یا مل ٹابت نہیں ہوتا۔<br>(۱۳) حضور منطقہ نے مدیث کی تفاظمت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                | را) سور عصف کے مدیدی ما است اور<br>تبلغ واشاعت کے لیکوئی بھی اہتمام بیس کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۱۳) امام این شهاب زبری روایت وحدیث                                            | (۱۳) ابن شیاب زیری کی کوئی روایت محی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                | قبول نييس کي جاسکتي۔ وہ نا قابل اعتبار رادی<br>بيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۱۵) دین وشریعت کے مصاور و ماخذ قرآن ،                                         | the state of the s |
| سُقط وإجماع اور إجتهاد جين-                                                    | فطرت کے مقائق، سعید ایراجی اور قدیم<br>محاکف بھی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(۱۲) ''اِس (حدیث) ہے دین عمل کی عقیدہ وقمل کا کوئی اِ ضافہ تیں ہوتا۔'' (میزان س۱۲ طبع دوم، ریل ۲۰۰۲ء)

(۱۳) " نبی می کافی کول ده اور تقریر و تصویب کی روایتی جوزیاده تر اخبار آ حاد کے طریقے پر نقل ہوگی ہیں اور جنہیں اِصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے ، اُن کے بارے بیں بیدو با تیں ایک واضح ہیں کہ کوئی صاحب علم انہیں مانے ہے اِنکارٹیس کرسکا۔ ایک ہے کہ رسول اللہ حقاقہ نے اُن کی مفاقت اور تیلنی و باشاعت کے لیے بھی کوئی اِستام کیس کیا۔ وُوسری یہ کہ اُن سے جوظم حاصل ہوتا ہے وہ بھی علم یعنین کے درج تک ٹیس کا تیجا۔ '(میزان حصدوم میں ۱۳ ملع ووم ، اُر بل ۱۳۰۱ و)

(۱۲) ''إن (امام ابن شهاب زبریؓ) کی کوئی روایت بھی ، یالخضوص اِس طرح کے اہم معاملات میں قائل قبول نیس ہوسکتی۔'' (میزان ص ۳۱ طبع دوم اپریل ۲۰۰۲ه)

(١٥) " قرآن كى دعوت إس ك فيش نظر جن مقدمات سے شروع بوتى ب وه يہ إلى :

(i) وین نظرت کے حقائل (ii) سنت ایراجی (iii) نبیوں کے سحائف۔ ' (میزان طبع دوم ص ۴۸ مطبوعه ایراجی (iii) مطبوعه ایراجی (root) مطبوعه ایر بل ۲۰۰۲م)

| (١٦) معروف اور منكر كا أصل تعين وحي اللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (١٦) معروف اور منكر كالعين إنساني فطرت        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ے ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كرتى ہے۔                                      |
| (14) جو مخض دین کے بنیادی اُمور لیعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (١٤) نبي علي كاوفات كے بعد كم فخض كو          |
| ضروریات وین میں ہے کسی ایک کا بھی اِنکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كافرقرارنيس دياجاسكا_                         |
| كرےأے كافرقرار دياجا سكتاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| (۱۸) امام کی فلطی پرعورتوں کے لیے بلندآ واز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۱۸) عورتیں بھی با جماعت تماز میں امام کی     |
| The state of the s | فلطى پر بلندآ وازے "سبحان الله" كيم سكتى بيں۔ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (19) زكوة كانصاب منصوص اورمقررتيس ب-          |
| (۲۰) إسلامي رياست كمي چزياهخض كوزكوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۲۰) ریاست کمی بین چیز کوز کوة ہے مستنی       |
| ہے ستنی نہیں کر عتی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کر <sup>ع</sup> تی ہے۔                        |

(چاری ہے)

(۱۲) ''معروف ومنكروه باتيس (بیس) جو إنسانی فطرت میں خیر کی حثیت سے پہچانی جاتی ہیں اور دوجن سے فطرت اِباء کرتی اور اُنہیں پُر انجھتی ہے۔ اِنسان اِبتداء ہی سے معروف ومنکر، دونوں کو پورے شعور کے ساتھ بالکل اَ لگ اُلگ پیچانتا ہے۔ (میزان ص ۳۹ طبع دوم اُپریل ۲۰۰۲ء)

(۱۷) 'ودکسی کو کافرقرار دینا ایک قانونی معاملہ ہے۔ پیٹیبراینے الہامی علم کی بنیاد پر کسی گروہ کی تکنیر کرنا ہے۔ پر چیٹیت آب کسی کو حاصل نہیں۔ (ماہنامہ اشراق جس۳۵،۵۵،۵۸، دمبر۴۰۰۰م)

(۱۸) "إمام علطى كرے اورأس پرخود متنبه نه ہوتو مقترى أے متنبه كرسكتے ہیں۔ اِس كے ليے سنت بيہ كردو" سبحان الله "كہیں گے۔ عورتیں اپنی آواز بلند كرتا پسند نه كريں تو نى عظیمت كا اِرشاد ہے كہ وہ ہاتھ پر ہاتھ ماركر متنبه كرديں۔ "( قانونِ عبادات ص ۱۸ اَپر بل ۲۰۰۵م)

(۱۹) و (۲۰) "ریاست اگر جائے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کوز کو ق سے مستلی قرار دے سکتی ہے اور جن چیز وں کے دکار وے سکتی ہے اور جن چیز وں سے ذکو ق وصول کرے اُن کے لیے عام دستور کے مطابق کوئی نصاب بھی مقرد کر سکتی ہے۔" ( قانون عبادات بھی 119 بیٹی مقرد کر سکتی ہے۔" ( قانون عبادات بھی 119 بیٹی مقرد کر سکتی ہے۔" ( قانون عبادات بھی 119 بیٹی مقرد کر سکتی ہے۔" ( قانون عبادات بھی 119 بیٹی آپریل 1800ء)

| متفقه إملاي عقائد و أعمال            | عامری صاحب کے عقائد و نظریات             |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                      | (۲۱) بنوباشم كوز كوة ديناجا تزيى         |
|                                      | (۲۲) إسلام عن موت كى سزاصرف دوجرائم      |
| ہے جرائم پردی جاستی ہے۔              | (قتل السر، فساد في الارض) يردى جاعتى ہے۔ |
| (٢٣) ديت كاعم اورقالون بميشك لي-     | (۲۳) دیت کا قانون وقتی اور عارضی تقا۔    |
| (۲۳) محل خطایس دیت کی مقدار پس تبدیل | (۲۳) محل خطا می دیت کی مقدار تبدیل       |
| نبیں ہو <sup>عل</sup> ق۔             | ہو <sup>سک</sup> ت ہے۔                   |

(۲۱) "نی ہاشم کے نظراہ ومساکین کی ضرور تیں بھی زکوۃ کے اُموال ہے اَب بغیر کسی تر دو کے پوری کی جائے ہیں۔" ( قانون عبادات ہیں ۱۱۹ طبع اپریل ۲۰۰۵ )

(۲۲) (الف) "إن ووجرائم (قتل فلس اورفساد في الارض) كيسوا، فروبو يا حكومت، يدين كمي كوبحى حاصل نيس به كدوه كمي فض كي جان كور به بواوراً في آل رؤالي-" (بر بان ص ١٣٣ الطبع چهارم جون ٢٠٠١) حاصل نيس به كدوه كي خان كوري مراحت كيماته فريايا به كدان دوجرائم (قتل فس اورفساد في الارض) كوچيوژ كر، فرو بو يا حكومت، يدين كمي كوبهي حاصل نيس به كدوه كي فض كي جان كور به اواوراً في آل كرؤالي-" (ميزان ص ٢٨٣ طبع دوم اير بل ٢٠٠١م)

(۳۳) چنانچہ اِس (قرآن) نے اِس (دیت کے) معالمے یں "معروف" کی چروی کا تھم دیا ہے۔
قرآن کے اِس تھم کے مطابق ہرمعاشرہ اپنے ہی معروف کا پابند ہے۔ ہمارے معاشرے ہیں دیت کا کوئی قانون
چونکہ پہلے ہے موجود نہیں ہے اِس وجہ ہے ہمارے اُرباب طل وعقد کو اِفتیار ہے کہ چاہیں تو عرب کے اِس دستور
کو برقرار رکیس اور چاہیں تو اِس کی کوئی وُوسری صورت تجویز کریں، وہ جوصورت بھی اِفتیار کریں کے معاشرہ اُسے
تول کر لیتا ہے تو ہمارے لیے وہی "معروف" قرار پائے گی۔ (برہان ص ۱۸ طبع چہارم جون ۲۰۰۱ء)

| (۲۵) مورت کی دیت مردک دیت ہے آدمی<br>ہے۔ |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                          | (۲۷) أب مرتدك مواسط كل الى كلي شهد                            |
| (۲۷) شادی شده زانی کی سزا از در عامند    | (۲۷) زانی کنوارا ہو یا شادی شدہ دولوں کی<br>مزاصرف سوکوڑے ہے۔ |
| (۲۸) چرکادایان باتحاکان مرف سنت سے       | (۲۸) چور کا دایال ماتھ کافٹ کی بنیاد قرآن<br>کریم میں ہے۔     |

(۲۳) و (۲۵) "إسلام نے دیت کی کسی خاص مقدارکا بیشہ کے لیے تین نیس کیا، نہ مورت اور مرد، فلام اور آزاداور کا فراور مؤمن کی دیوں میں کسی فرق کی پایندی ہمارے لیے لازم تغیرائی ہے۔" (بر بان ص ۱۸ طبع چیارم جون ۲۰۰۲ء)

(۲۷) "لین فقها می بدرائے (کہ ہر مرقد کی مرآئی ہے) کل نظر ہے۔رسول اللہ علی کا پہم کا پہم اللہ علیہ کا پہم کا پہم اللہ کہ جو محض اپنا دین تبدیل کرے اُسے آل کروو) او ہے فک ایا ہے مرحارے نزویک بدگونی تام مدتھا بلکہ مرف انہی اوکوں کے ساتھ خاص تھا جن میں آپ کی بعث ہوئی اور جن کے لیے قرآن مجید میں آمینی یا مشرکین کی مرف انہی اوکوں کے ساتھ خاص تھا جن میں آپ کی بعث ہوئی اور جن کے لیے قرآن مجید میں آمینی یا مشرکین کی اصطلاح استعمال کی تی ہے۔ " (بر مان میں ۱۳ می جہارم جون ۲۰۰۱ء)

(۲۷) "سور و لور بی زیا کے عام مرحمین کے لیے ایک متحین سرا این کے لیے مقرر کردی کئی۔ والی سرد بویا مورت اُس کا جزم اگر دابت ہوجائے تو اُس کی پاداش بین اُسے سو(۱۰۰) کوڑے مارے جا کیں گے۔" (میزان من ۲۹۹۔۳۰۰ طبح دوم اپریل ۲۰۰۲ء)

(۱۸) "تطع ید کی بیسزا "جوان بینا تحتیا فکالا بن الله" بدلائد انجرم کو و وسرول کے لیے عبرت بنادسینے شرع کل اور پاداش ممل کی مناسبت جس طرح بینقاضا کرتی ہے کداس کا ہاتھ کا دواجائے ای طرح بینقاضا کرتی ہے کداس کا ہاتھ کا اور پاداش ممل کی مناسبت جس طرح بینقاضا کرتی ہے کداس کا ہاتھ کا اور پاداش میں کا دایاں ہاتھ بی کا فاجائے۔" (میزان من ۲۰۰۷۔ ۲۰۰۷ طبع دوم اپر بل ۲۰۰۲ م

| (۲۹) شراب نوشی کی شری سزا ہے جو اِ جماع کی                                  | (٢٩) شراب اوشی پر کوئی شرمی سرائیس ہے۔                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| زوسے ۱۸ کوڑے مقررے۔<br>( وس) میں دو سرح اتم شرع رعی ۔ ) شادرے               | (۲۰) محدث کی کوائی صدود کے جرائم بنس میمی                   |
| مردی طرح ایس بلکه قرائن عی شامل ہے۔<br>مردی طرح ایس بلکه قرائن عین شامل ہے۔ |                                                             |
|                                                                             | (m) مرف عبد نوی عظی کے ارب                                  |
| وَارِثُ اللهِ اللهِ                                                         | مشرکیین اور یبود ونصار ی مسلمانوں کے قرارت<br>نہیں ہو سکتے۔ |

(۲۹) (الف) "ب بالکل قطمی بے کرحنور علیہ نے اگر شراب نوشی کے جوموں کو پنواد یا تو شارع کی حیوموں کو پنواد یا تو شارع کی حیوبیت ہے جیس بلکہ مسلمالوں کے حکران کی حیثیت ہے بنوایا اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی اُن کے لیے چاہیں کوڑ ہے اور اُسی کوڑ ہے اور جاہوں کا تھی اور کا تھی اور کی جو تر اور کا کھی اور چاہو ایپ چیں کہ یہ کوئی حدثین بلکہ جس تحریر ہے جے مسلمالوں کا تھی اور چاہی ، اگر چاہے تو بر تر اور کو سکتا ہے اور چاہو اپنے حالات کے فاق سے اُس جی تغیر و تبدل کر سکتا ہے۔" (یہ بان س ۱۳۹ فیج چارم جون ۱۳۰۹ء)۔ (ب)" بدر شراب لوشی یہ کوڑوں کی سرد) شریعت ہر کرٹیس ہو گئی۔" (یہ بان س ۱۳۸ فیج چارم جون ۲۰۰۱ء)۔ (ب)" بدر شراب

(۳۰) حدود کے جرائم ہوں یا آن کے طلاوہ کئی جرم کی شیادت، ہمار ہے نزد کیک بیرقاضی کی صوابدید پر ہے کہ وہ کس کی گوائی قبول کرتا ہے اور کس کی گوائی آبول قبیل کرتا۔ اس علی حورت اور مرد کی تخصیص قبیل ہے۔ " ( کرمان اس کا علی جہارم جون ۲۰۰۱ء)

(۳۱) "في عَلَيْ فَيْ الله والمراد والمد) كم يَثِي الطريق والمائة عرب كم مشركين اور يبودو السائل كالمراد والمائل كالمراد والمائل كالمراد والمراد والمرد والمرد والمراد والمراد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والم

لین آتام جمت کے بعد جب بیر منکرین می خدااور مسلمانوں کے کھلے وَشَن بنا کر سامنے آگئے ہیں تو اس کے لا زمی منتج کے طور پر قرابت کی منفعت بھی اِن کے اور مسلمانوں کے در میان بھیشد کے لیے ختم ہوگئے۔ چنانچہ بیہ آب آپ بھی ایک دومرے کے وارث کیس ہو سکتے۔'' (میزان میں ایکا طبح دوم ایر بل ۲۰۰۲ء)

| (۳۲) میت کی آولاد ش صرف وثیال می           | (۳۲) اگرمیت کی اُولاد شی صرف بنیال دارث      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ہوں تو اُن کو کل تر کے کا دو تھائی حصہ دیا | ہوں تو اُن کو والدین یا بیوی شوہر کے حصول سے |
| جائےگا۔                                    | عج موے تر کے کا دوتھائی حصہ طے گا۔           |
| (٣٣) مورجس أهين بالندا أس كي كمال          | (۳۳) سور کی کھال اور چر کی وغیرہ کی تجارت    |
| اور اجزائے بدن كا استعال اور تجارت جمهور   | اوراُن كااستعال منوع نبيل _                  |
| کے نزد کیے ترام ہے۔                        |                                              |
| (٣١٠) مورت کے لیے دو پشاور آور می سنتے     | (سم عورت کے لیے دویشہ پہنتا شری تھم          |
| كالحم قرآن كى سورة النور الاست ابت -       |                                              |

(۳۲) (الف) "أولادش دویادوسے زائدالاکیاں ہی ہوں آو اُٹین بچے ہوئے ترکے کا دوتہائی دیا جائے گا۔" (برزان حقہ اقراض می علیج می ۱۹۸۵ء) (ب) "دوسب (والدین اور زوجین کے جے) لازخا بہلے دیے جائے گا۔ " (برزان حقہ اقراض کے بعد جو کھے بچے گا صرف وہی اُولا دیش تقسیم ہوگا۔ اُڑے آ کر تھا ہوں آو اُنیس بھی بھی سے ایک اورائے کے اورائی کے بعد جو کھے بچے گا صرف وہی اُولا دیش تقسیم ہوگا۔ اُڑے آ کر تھا ہوں آو اُنیس بھی بھی سے کے اورائی کے اورائی کے اورائی کی اورائی کی تا عدہ ہوگا۔ ای طرح میت کی اُولا دیش اگر تھا اُڑ کیا ل میں ہوں آو اُن کے لیے بھی بھی تا عدہ ہوگا۔ ای طرح میت کی اُولا دیش اگر تھا اُڑ کیا ل میں ہوں آو اُن کے لیے بھی بھی تا وہا دیا گا وان کے جے پورے ترکے شل ہے کی مال میں اُوانہ ہوں گے۔" (برزان می ۱۲۸ طبح اور اُلی یا آ دھا دیا جائے گا وان کے جے پورے ترکے شل ہے کی مال میں اُوانہ ہوں گے۔" (برزان می ۱۲۸ طبح اور اُلی یا آ دھا دیا جائے گا وان کے جے پورے ترکے شل ہے کی مال میں اُوانہ ہوں گے۔" (برزان می ۱۲۸ طبح اور اُلی یا ۲۰۰۱)

(۳۳) (الف) "أن علاقوں على جہال موركا كوشت بطور خوراك استعال بين كيا جاتا وہاں أس كى كال اور دُوسرے جسمانى أجزاء كو تجارت اور دُوسرے مقاصد كے ليے استعال كرتا منوع قرار نين ويا جاسكتا۔ (ماہنا مداشرات من كاكتو ير ۱۹۹۸ء)۔

(ب) "بیرسب چیزی (خون ،مردار ،مود کا کوشت اور خیراللد کے نام کا ذبیعہ) جس طرح کے قرآن کی ان آیات سے داختے ہے، صرف خورد دونوش کے لیے حرام جیں۔ رہے اُن کے دُوسرے استعمالات تو دہ ہالکل جائز جیں۔ (میزان ص ۱۳۲۰ طبح دوم اپریل ۲۰۰۲م)

(۳۳) "وویشہ جارے ہاں مسلمانوں کی تبذیبی روایت ہے۔ اس بارے علی کوئی شرکی علم میں ہے۔ ووسیٹے کو اس نجاظ سے پیش کرنا کہ بیشری علم ہے واس کا کوئی جوازئیں۔" (ماہنامداشراق میں سی مسکل ۲۰۰۶ م)

| (۳۵) بان کے علاوہ کھاتے کی بہت ک اور | (۲۵) کمائے کی مرف جار چڑیں بی حرام     |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                                      | یں۔خون مردار،سور کا کوشت اور غیرانشک   |
| يرندول اور بالتوكد هے كاكوشت وغيره-  | تام کا ذبیجہ۔                          |
| (٣٦) أز روع قرآن بهت سے بیول اور     | (٣٦) كى انبياء كل بوت ين مركوكى رسول   |
| رسولوں وولوں کول کیا گیا۔            |                                        |
|                                      | (١٧٤) عينى عليه السلام وفات بالحكي بين |
| أشالي محدوه قيامت كقريب دوباره دنيا  | (عامدى اورقاد يانى وغيره)-             |
| میں کی سے اور د جال کول کریں ہے۔     |                                        |

(۳۵) "الله تعالى نے اپنے نبیول کے دریعے إے (انبان کو) بتایا کہ ورو ون مرداراور فدا کے موا کی موا کے موا کی موا کے موا کے موا کی موا کے موا کے

(۳۷) "الله تعالى ان (رسولوں) كوكى حال عن أن كى كلة يب كرنے والوں كے حوالے كئى كرتا۔
نبوں كو يم و يجيتے بين كدأن كى قوم أن كى كلة يب عن نبيل كرتى۔ بار با أن كے قل كے در ب بوجاتى ہا درايا بكى
بوا ہے كہ وہ إس عن كامياب بوجاتى ہے۔ ليكن قرآن عى ہ معلوم بوتا ہے كہ دسولوں كے معالمے عن الله كا
قانون مخلف ہے۔" (ميزان حقد اقل من الا مطبوعه 1900)۔

(۱۳۷) (الف) ''حضرت سیح کو بېدو نے صلیب پرچ معافے کا فیصلهٔ کرلیا توفرشتوں نے اُن کی زُون ای قیمن نیس کی ، اُن کا جسم بھی اُٹھا لے مسئے کہ مبادا ریس پھری قوم اِس کی تو بین کرے۔'' (میزان هشدا دّل ص۲۲ معلموعہ ۱۹۸۵ء)۔

(ب) مسيح عليه السلام كوجهم ورُوح كرما توقيق كرلين كا إعلان كرتے ہوئے فرمايا: "جب الله بنے كها: الله بنے كہا: الله بنا كان ملك الله الله الله بنا ا

|                                                                                         | (٣٨) ياجوج ماجوج اورة جال عدمرادمغربي  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ک دوالگ الگ نشانیال ہیں۔ اَ حادیث کی رُو<br>سے دَ جال ایک یہودی مخص ہوگا جودا کیں آ تھے | 10/17/1                                |
| _6stt6_                                                                                 |                                        |
| (٣٩) جهادوقال ايك شرى فريينه -                                                          | (٣٩) جهاد وقال کے بارے میں کوئی شرعی   |
| SAN SHEET WELLS TO                                                                      | عمنين                                  |
|                                                                                         | (۳۰) كافرول كے خلاف جہاد كرتے كا حكم   |
|                                                                                         | أب باتى نيس رہا اور أب مفتوح كافروں سے |
| لياجا سكتا ہے۔                                                                          | جزييس لياجا سكار                       |

(۳۸) "مارانقط انظریہ ہے کہ ٹی علی نے تیامت کے قریب یا جوج ماجوج ہی کے قروب کو وجال سے تعییر کیا ہے۔ اس میں کوئی شربیس کہ یا جوج ماجوج کی اُولا دید مغربی اُ قوام عظیم فریب پرجن قکر وفلسفد کی علمبردار جی اور ای سب ہے تی علی نے اُنہیں وجال (عظیم فریب کار) قرار دیا ہے۔

روایات میں وجال کی ایک صفت یہ میں ہیان ہوئی ہے کہ اُس کی ایک آکھ خراب ہوگی۔ یہ می ورحقیقت مغربی اُ توام کی انسان کے رُوحانی پہلو سے پہلو ہی اور صرف مازی پہلو کی جانب جھکا و کی طرف اِشارہ ہے۔ اِس طرح مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہوتا بھی غالبًا مغربی اُ توام کے سیاسی عروج ہی کے لیے کنامیہ ہے۔" (ماہتا مداشرات ص ۱۱ جوری ۱۹۹۲ء)

(۳۹) " أنبين (ني على اورآب ك صحابك) قال كاجوتكم ديا كيا أن كاتعلق شريعت ينبين بكدالله تعالى كي تعالى المراب ك محابك الله تعالى كانون إتمام جمت سے " (ميزان ص٢٦٣ طبع ايريل ٢٠٠٢ه)

(۳۰) ''میر بالکل قطعی ہے کہ محرین حق (کافروں) کے خلاف جنگ اور اُس کے نتیج میں مفتوحین پر جزیہ عائد کرکے اُنہیں محکوم اور زیروست بنا کر رکھنے کا حق اُب بھیشہ کے لیے فتم ہو گیا ہے۔'' (میزان میں ۲۷۰ ملح اپریل ۲۰۰۲ م)۔

## عامدی صاحب کے چندمزید اجتهادات: استان استا

(۱) عورت مردول کی امات کراسکتی ہے۔ (دیکھیے ماہنامداشراق می س ۳۶۲۳، ۲۰۰۵) (۲) مورت لکاح خوان بن سکتی ہے۔

جناب جاوید احمد غامدی نے اس سوال کے جواب میں کد کیا کوئی عورت نکاح پر حاسکتی ہے؟ کہا: " تى بان! يالكل يز ما تتى ہے ..... الخ" (www.ghamidi.org)

(m) مرداور عورتی برابر کھڑے ہوکر باجماعت یا اِنفرادی دونوں طرح سے نماز اُوا کر سکتے ہیں۔ عامدی صاحب کے ایک ٹاکردسکالرے موال کیا گیا، کیا مرداور عورت استھے کھڑے ہوکر باجماعت تماز اداكر كے بين؟ تو إى كابيرجواب وياكيا: "مرداورعورت كورے ہوكر باجماعت يا إنفرادى، دونوں طرح ہے تمازادا کر سکتے ہیں۔ اِس ہے دونوں کی نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا....الخ"

## (www.urdu.understanding-islam.org)

(٣) اجتبى مردول كرسامة عورت بغيرجا دراً ورُسط يابغيرووينه يا اَدرُحني سرير ليها آجا على ب-(۵) رقص وسرور جائز ہے۔"اشراق" کے نائب مدرسیدمنظور الحن ایے مضمون" إسلام اور موسیقی"جوجاویدغامدی کے إفادات يرجني ب، بيل لکھتے ہيں : "موسیقی إنسانی نظرت كا جائز إظهار ب\_ اس کیے اس کے میاح ہونے بین کوئی شہریں ہے" ..... "ماہر تن سفنیہ نے آپ علی کے خدمت بیں حاضر ہوکراینا گاناسنانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے سیدہ عائشہ کو اُس کا گاناسنوایا۔سیدہ عائشہ صنور علی کے شانے پرسرد کھ کر بہت دیر تک کا ناستی اور رقض دیکھتی رہیں۔ " (اشراق بابت مارچ ص ۸ و ۱۹، ۲۰۰۴ه) (١) جاندار چيزول کي تصويرين بنانا جائز ہے۔إداره' المورد" كريس جي سكالر جناب محدر فع مفتی این کتاب "تصویر کا مسئلہ" میں لکھتے ہیں: " ..... کین فی نفسہ تصویر کے بارے میں کسی اعتراض

کی کیوکر مخبائش ہوسکتی ہے جبکہ خدااوراًس کے رسول نے اُنہیں جائزر کھا ہو؟" (تصویر کا مسئلہ ص ٣٠) (2) مردوں کے لیے داڑھی رکھنا دین کی زوے ضروری نہیں جیسا کہ المورد کے ایک ریسرج سكالرككية بين : "عام طور يرابل علم دا زهى ركهنا ديني لحاظ مصفروري قراردية بين - تاجم هار سنز ديك داڑھی رکھنے کا علم دین ش کہیں بیان تیں ہوالبذادین کی روے داڑھی رکھنا ضروری تیں۔" (۸) ہندومشرک نیس ہیں۔ چنانچہ فامدی صاحب کے ایک شاگرو" کیا ہندومشرک ہیں" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں :"ہمارے نزدیک مشرک وہ فض ہے جس نے شرک کی حقیقت واضح ہوجانے کے بعد بھی شرک ہی کوبطور وین اپنار کھا ہو۔ چونکہ اُب کی ہندو کے بارے میں یفین کے ساتھ فیس کہا جاسکنا کراس نے شرک کی حقیقت واضح ہوجائے کے بعد بھی شرک ہی کوبطور دین اپنار کھا ہے لہذا اُسے مشرک نیس کراس نے شرک کی حقیقت واضح ہوجائے کے بعد بھی شرک ہی کوبطور دین اپنار کھا ہے لہذا اُسے مشرک نیس فیرا سالتا کہ اس اللہ اُن " (www.Urdu.Understanding-islam.org)

(۹) مسلمان الزی کی شادی غیرمسلم از کے سے جائز ہے۔ حلقہ کا مدی کے ایک صاحب لکھتے ہیں: جاری رائے میں غیرمسلم کے ساتھ شادی کومنوع یا حرام قرار نیس دیا جا سکتا۔"

(www.Urdu.Understanding-islam.org)

(۱۰) ہم جنس پرتی ایک نظری چڑ ہے اِس لیے جائز ہے۔"المورد" کے اگریزی مجلّدری سال کے شارد اگرے ۲۰۰۵ء میں اِس موضوع پرایک عمل مضمون شائع کیا گیا ہے۔

(۱۱) اگر بغیرسود کے قرضہ ندملتا مواتوسود پر قرضہ کے کر کھر بنا تا جا تزاور حلال ہے۔

(۱۲) تیامت کے قریب کوئی امام میدی نیس آئے گا۔ (ماہنامداشراق ص ۲۰ جوری ۱۹۹۹م)

114

(۱۵) مجراتطی پرملمانوں کانبیں یہودیوں کاحق ہے جیسا کہ یہ بحث 'محدث' بی تنعیل سے شائع ہوری ہے۔



بشکریه ماهنامه انوار مدینه لا هور اشاعت:جولائی،اگست پختاعه